

# اسلامی جہاد

جہاد زندگی کی ایک حقیقت ہے۔جس چیز کوہم عمل یا جدو جہد (struggle) کہتے ہیں،اس کاعربی مترادف جہاد ہے۔ جہاد نہ کوئی پر اسرار چیز ہے اور نہ وہ تشدد کے ہم معنی ہے۔وہ سادہ طور پر بھر پورکوشش کے لئے بولا جانے والا ایک لفظ ہے۔

اردومیں ہم کہتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا اور جدو جہد حیات کے مرحلہ میں داخل ہوا۔ اس طرح عربی میں کہا جاتا ہے کہ بذل جہدہ اس نے اپنی پوری کوشش صرف کی۔ اس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ:

We must struggle against this prejudice

کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ایک عام انسانی صفت ہے۔اس کے لئے جس طرح ہر زبان میں الفاظ ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی الفاظ ہیں۔ جہاد کا لفظ بھی اصلاً یہی مفہوم رکھتا ہے۔کوشش کے لئے عربی میں سعی ایک عام لفظ ہے۔ لیکن جہاد کے لفظ میں مبالغہ کا عضر شامل ہے، یعنی بہت زیادہ کوشش کرنا۔

البتہ یہاں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ جب ہم کوشش یا جدو جہد یا اسٹرگل کا لفظ بولیں تو اس میں ثواب یا عبادت کا مفہوم شامل نہیں رہتا۔لیکن جہاد کا لفظ جب اسلامی اصطلاح بنا تو اس میں اصطلاحی طور پر بیہ مفہوم بھی شامل ہوگیا۔ یعنی کوشش کے معنی اگر صرف کوشش کے ہیں تو جہاد کا مطلب ایک الی کوشش کرنا ہے جوعبادت ہواور جس میں

مشغول ہونے پرانسان کوثواب حاصل ہوتا ہو، جبیبا کے قرآن میں آیا ہے: جاهدوافی الله حق جهاده۔

#### جها دلغت میں

جہادی اصل جُھد ہے۔ اس کے معنی کوشش کے ہیں مگر جہد کے مادے میں مبالغہ کا مفہوم ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: جھد اللبن (کوشش کرکے سارا مکھن نکال لینا) اور اجھد اللهن (کوشش کرکے سارا مکھن نکال لینا) اور اجھد الله ابنا ہے: بدل جھدہ (اس نے اپنی پوری طاقت سے زیادہ لادنا) اس طرح کہا جاتا ہے: بدل جھدہ (اس نے اپنی پوری طاقت صرف کی) اس طرح کہا جاتا ہے: لابلغن جُھیدا ی فی الامو (میں معاملہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا) جہادیا ہا جہادہ کا مفہوم بھی کہی ہے۔ قرآن میں آیا ہے کہ: جاھدوا فی اللہ حق جھادہ (اللہ کے راستہ میں پوری کوشش کروجیہا کہ کوشش کر وجیہا کوشش کر وجیہا کہ کوشش کر وہیہا کہ کوشش کر وہیہا کی کوشش کر کے کا کوشش کر وہیہا کہ کوشش کی کوشش کر وہیں کو کی کوشش کر وہیں کی کوشش کر کوشش کر وہا کہ کوشش کی کوشش کی کوشش کر کی کوشش کر کوشش کر کوشش کر کے کا کوشش کی کوشش کر کے کا کوشش کر کوشش کر کی کوشش کر کے کوشش کر ک

مشہور عربی الغت اسان العرب میں بتایا گیا ہے کہ جھد کے معنی مبالغہ آمیز کوشش کے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: جھدت جھدی و اجتھدت رأی و نفسی حتی بلغت مجھو دی (۱۳۳ میں ایعنی میں نے ہر طرح اپنی پوری کوشش کی یہاں تک کہ میں اپنی آخری کوشش تک پہنچ گیا۔ اس طرح کہا جاتا ہے: جھد الرجل فی کذا ای جد فیه و بالغ۔ (آدمی نے معاطع میں کوشش کی اور اپنی پوری کوشش کر ڈالی) جہاد یا اجتہاد کا مطلب ہے: بذل الوسع فی طلب الامر (کسی کام میں اپنی پوری کوشش صرف کرنا) مطلب ہے: بذل الوسع فی طلب الامر (کسی کام میں اپنی پوری کوشش صرف کرنا) مالات کی نسبت سے بھی جہاد یا جد وجہد کا یہ مل و شمنوں سے مقابلہ تک پہنچ جاتا حالات کی نسبت سے بھی جہاد یا جد وجہد کا یہ مل

ہے۔اس وقت، باعتباراستعال نہ کہ باعتبارلغت،اس میں محارب کامفہوم بھی شامل ہوجاتا ہے۔ چنا نچوامام راغب اصفهانی نے استعال کی نسبت سے جہاد کی تین قسمیں بتائی ہیں: ظاہری دشمن سے مقابلہ اور شیطان سے مقابلہ اور نفس سے مقابلہ (والجهاد ثلاثة اضرب: مجاهدة العدو الظاهر، ومجاهدة الشیطان، ومجاهدة النفس)۔ جہاد قرآن میں

قرآن میں بھی جہاد یا اس کے مشتقات اسی معنی میں آئے ہیں جس معنی میں وہ لغتِ عرب میں استعال ہوتے ہیں، لیعنی کسی مقصد کے لئے مبالغۃ آمیز کوشش کرنا۔ لفظ''جہاد'' قرآن میں چار باراستعال ہوا ہے اور ہرجگہ پیلفظ کوشش اور جدو جہد کے معنی میں ہے نہ کہ براور است طور پر جنگ وقال کے معنی میں ۔

اس سلسلہ میں پہلی قرآنی آیت کا ترجمہ بیہ ہے: کہو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے باپ اور تمہارے لڑے اور تمہارے بطائی اور تمہاری بیو یاں اور تمہار اخاندان اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تحجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہواور وہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہو، بیسب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا تھم بھتے دے اور اللہ نافر مان لوگوں کوراستے نہیں دیتا۔ (التوبہ: ۲۲)

اس آیت میں اہل اسلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قربانی کی حدتک جاکر اسلام کے دعوقی مشن میں پنجیبر کا ساتھ دیں۔خواہ اس کام میں ان کے ذاتی مفادات مجروح ہوں یا

مال اور تجارت کا نقصان ہو یا جسمانی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں، ہرحال میں وہ اس دعوتی مشن میں پیغیبر کے ساتھی ہے رہیں۔اس آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ اصلاً پیغیبر کے دعوتی مشن کے لئے آیا ہے نہ کہ جنگ کے لئے۔

قرآن کی دوسری سورہ میں تھم دیا گیاہے کہ: تم منکرین کی بات نہ مانواوران کے ساتھ قرآن کی دوسری سورہ میں تھم دیا گیاہے کہ: تم منکرین کی بات نہ مانواوران کے ساتھ قرآن کے ذریعہ جہادکا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہوسکتا۔

یہ لفظ تیسری جگہ قرآن میں اس طرح آیا ہے: ان کنتم خوجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء موضاتی (المحتنہ: ا) یعنی اگرتم میری راہ میں جہاداور میری رضامندی کی طلب کے لئے نکلے ہو۔ بیآیت فتح کمہ کے کیم کیلے اتری۔

مدینہ سے مککا سفرجنگ کے لئے نہ تھا۔ وہ دراصل ایک پرامن مارچ تھا جوسکے حدیبیہ کی صورت میں نکلنے والے پر امن نتائج کو حاصل کرنے کے لئے کیا گیا۔ چنا نچہ اس موقع پر ایک مسلمان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: الیوم یوم الملحمة (آج کا دن ہے: لڑائی کا دن ہے) میں کررسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آج کا دن رحمت کا دن ہے: الیوم یوم المرحمة ۔

چوشی بار قرآن میں بیا لفظ اس طرح آیا ہے: و جاهدوا فی الله حق جهاده (الحج: ۷۸) یعنی الله کی راه میں جہاد کروجیا کہ جہاد کاحق ہے۔اس آیت میں جہاد سے مراددعوتی جہاد ہے۔ بیر تقیقت اس کے سیاق سے بالکل واضح ہے۔

#### جہاد کیاہے

جہادکیا ہے، اس کو بچھنے کے لیے سب سے پہلے بیجاننا چاہئے کہ موجودہ زمانہ میں مسلمان جہاد کے نام پر جو پچھ کررہے ہیں، وہ جہاد نہیں ہے۔ بیسب قومی جذبات کے تحت چھٹری ہوئی لڑائیاں ہیں جن کو غلط طور پر جہاد کا نام دے دیا گیا ہے۔

جہاداصلاً پُرامن جدو جہد کا نام ہے، وہ قبال کے ہم معنیٰ نہیں کبھی توسیعی استعال کے علام کے اعتبار سے جہاداور کے طور پر جہاد کو قبال کے مفہوم میں بولا جاتا ہے۔ مگر لغوی مفہوم کے اعتبار سے جہاد اور قبال دونوں ہم معنیٰ الفاظ نہیں۔ یہاں اس سلسلہ میں قرآن وحدیث سے جہاد کے بعض استعالات درج کئے جاتے ہیں:

ا۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا (العنکبوت ۲۹) یعنی جن لوگوں نے جہاد کیا ہماری خاطر تو ہم اُن کوا پنی راہیں دکھا کیں گے۔اس آیت میں تلاشِ حق کو جہاد کہا گیا ہے، یعنی اللہ کو پانے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی قربت ڈھونڈ سے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی قربت ڈھونڈ سے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی قربت ڈھونڈ سے کے لیے کوشش کرنا۔ ظاہر ہے کہ اس جہاد کا قال یا ٹکراؤ سے کوئی تعلق نہیں۔

۲ اسی طرح قرآن میں ارشاد ہوا ہے: و جاھدوا بأمو الهم (الحجرات اللہ عنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے داستہ میں خرچ کرنا ایک جہادی عمل ہے۔

س۔ اس طرح قرآن میں ارشاد ہوا ہے: و جاہدھم به جھاداً کبیرا

(الفرقان ۵۲) یعنی غیرمونین کے ساتھ قرآن کے ذریعہ جہاد کرو۔ دوسر لے لفظوں میں بیر کہ قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے پُرامن جدو جہد کرو۔

۳۔ اسی طرح پیغیبراسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المجاهد من جاهد نفسه فی طاعة الله (التو مذی، فضائل الجهاد) یعنی مجاہدوہ ہے جواللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی ترغیبات سے لڑ کر اپنے آپ کوسچائی کے راستہ پر قائم رکھنا جہاد ہے۔ ظاہر ہے کہ بیلڑ ائی داخلی طور پر نفسیات کے میدان میں ہوتی ہے، نہ کہ خارجی طور پر کسی جنگ کے میدان میں ۔

۵۔ ایک روایت کے مطابق ، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا:
 الحج جهاد (ابن ماجه، کتاب المناسک) لیعنی حج جہاد ہے۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ حج کاعمل ایک مجاہدان عمل ہے۔ حج کو مطلوب انداز میں انجام دینے کے لیے آ دمی کو سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔

## جهاد كاتصوراسلام ميں

جہادکامادہ جہدے۔ جہدے معنی ہیں کوشش کرنا (to strive, to struggle)۔

اس لفظ میں مبالغہ کا مفہوم ہے یعنی کسی کا م میں اپنی ساری کوشش صرف کردینا۔

عربی میں کہا جاتا ہے کہ بندل جہدہ 'یا 'بندل مجھودہ 'یعنی اس نے اپنی پوری طاقت صرف کردی۔ لسان العرب میں ہے کہ :جھد المرجل فی کذا أی جدفیه و بالغ (سرسسا) آدی نے فلاں معاملہ میں جدو جہدگی ، یعنی اس میں مبالغہ کی

حدتك كوشش كر ڈالی۔

جہاد مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کسی کام میں اپنی ساری ممکن کوشش صرف کرنا۔
لیا ن العرب میں ہے: الجہاد: المبالغة و استفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيئ (۱۳۵ / ۱۳۵) قر آن میں ارشاد ہوا ہے: و جاهدوا في الله حق جهاده (الحج : ۸۷) یعنی الله کی راہ میں خوب کوشش کر وجیسا کہ کوشش کرنے کاحق ہے۔

عربی زبان میں جہاد اصلاً صرف کوشش یا بھر پورکوشش کے معنیٰ میں ہے۔ دشمن سے جنگ بھی چوں کہ کوشش کی ایک صورت ہے، اس لیے توسیعی مفہوم کے اعتبار سے دشمن کے ساتھ جنگ کو بھی جہاد کہددیا جا تا ہے۔ تا ہم اس دوسرے مفہوم کے لیے عربی میں اصل لفظ قال ہے نہ کہ جہاد۔

دشمن سے جنگ ایک اتفاقی واقعہ ہے جو بھی پیش آتا ہے اور بھی پیش نہیں آتا ہے اور بھی پیش نہیں آتا ہے اور بھی پیش نہیں آتا ہے ہو مرات جاری اتا ہے، وہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ مستقل جہادیہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ کی مرضی پر قائم رہے۔اس قیام میں جو چیز بھی رکاوٹ ہو،اس کواپنی زندگی پراٹر انداز نہ ہونے دے۔مثلاً نفس کی خواہش،مفاد کی طلب،رسم ورواج کا زور، صلحتوں کے تقاضے، ذاتی انا کا مسکلہ، مال کی حرص، وغیرہ۔ بیتمام چیزی عمل صالح کے لیے رکاوٹ کی حیثیت رکھتی ہیں۔اس قسم کی تمام رکاوٹوں کوزیر کرتے صالح کے لیے رکاوٹ کی حیثیت رکھتی ہیں۔اس قسم کی تمام رکاوٹوں کوزیر کرتے

ہوئے اللہ کے حکم پر قائم رہنا، یہی اصل جہاد ہے،اور یہی جہاد کا ابتدائی مفہوم ہے۔ اس جہاد کے بارہ میں حدیث میں بہت ہی روایتیں آئی ہیں۔مثلاً مندامام احمد کی چندروایتیں ہے ہیں:

المجاهدمن جاهدنفسه لله (۲٠/٢)

المجاهدمن جاهد نفسه في سبيل الله (٢٢/٦)

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله (٢٢/٦)

موجودہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں کا پوراما حول اس طرح بنایا گیا ہے کہ آدمی مسلس طور پر آزمائش کے حالات سے گزرتار ہے۔ ان آزمائش مواقع پر آدمی کوطرح طرح کی رکا وٹوں کا سامنا پیش آتا ہے۔ مثلاً ایک حق اس کے سامنے آئے، مگراس کا اعتراف کرنے میں اپنا درجہ نیچا ہوتا ہوا دکھائی دے، کسی کا مال آدمی کے قبضہ میں ہوا دراس کوحقد ارکی طرف والیس کرنے میں اپنا نقصان نظر آتا ہو، تواضع کی مطلوب زندگی گذار نے میں اپنے نفس پر جر کرنا پڑے، غصہ اور انتقام کے جذبات کو برداشت کرنا پئ فی کے ہم معنی بن گیا ہو، انصاف کی بات ہو لئے میں سے جذبات کو برداشت کرنا پئ فی کے ہم معنی بن گیا ہو، انصاف کی بات ہو لئے میں سے بیا اصول کرداراختیار کرنے میں سہولیات سے محرومی نظر آتی ہو، وغیرہ۔

اس طرح کے مختلف مواقع پر بار بار آ دمی کواپنی خواہش کو دبانا پڑتا ہے۔ اپنی نفسیات کی قربانی دینا ضروری ہوجا تاہے، حتی کہ بعض اوقات ایسامحسوس ہوتا ہے کہ اسے اپنی انا کو ذئ کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے تمام مواقع پر ہر رکاوٹ کوعبور کرتے ہوئے اور ہرنقصان کوجھیلتے ہوئے حق پر قائم رہنا یہی اصلی اور ابتدائی جہاد ہے۔ جولوگ اس جہاد پر قائم رہیں، وہی آخرت میں جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔

جہاداصلاً پُرامن جدو جہد کا عمل ہے۔ اس پُرامن جدو جہد کی ایک صورت وہ ہے جس کو دعوت و تبلیخ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهاداً کبیرا (الفرقان: ۵۲) یعنی منکرین کی اطاعت نہ کرواوران کے ساتھ قرآن کے ذریعہ جہاد کبیر کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ باطل جوبات ان سے منوانا چاہتے ہیں اس کو ہر گزنہ مانو، بلکہ قرآن کی تعلیمات کو لے کران کے خلاف دعوت و تبلیغ کاعمل کرواوراس عمل میں اپنی آخری کوشش صرف کردو۔ اس آیت میں جہاد سے مراد کوئی عسکری عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد تمام ترفکری اور نظریاتی عمل ہے۔ اس عمل کو ایک لفظ میں ابطال باطل اور احتاج تبلیمات کو تبلیمات کو کہا جا سکتا ہے۔

جہاد جمعنی قبال بھی اپنے ابتدائی مفہوم کے لحاظ سے پُر امن جدو جہد ہی کا دوسرا نام ہے۔ دشمن کی طرف سے اگر فوجی اور گا دوسرا نام ہے۔ دشمن کی طرف سے اگر فوجی اور عسکری چیلنے دیا جائے تب بھی اولاً ساری کوشش اس بات کی کی جائے گی کہ اس کا جواب پُر امن طریقہ سے دیا جائے۔ پُر امن طریقہ کو صرف اُس وقت ترک کیا جائے گا جب کہ اس کو استعال کرناممکن ہی نہ ہو، جب کہ قال کے جواب میں قال ہی واحد ممکن انتخاب کی صورت اختیار کر لے۔

اس معامله میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہمارے لیے رہنمااصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا: ما خیو رسول الله صلی الله علیه و سلم بین أمرین إلا اختار أیسر هما (صحیح البخاری، کتاب الأدب) لیخی رسول الله صلی الله علیه و سلم کوجب بھی دوچیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوتا تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے سامنے جب کسی معامله میں دو امکانی انتخاب ہوتا ، ایک آسان انتخاب (easier option) اور دوسرا مشکل انتخاب کوچوڑ دیتے اور جو مشکل انتخاب کوچوڑ دیتے اور جو آسان ہوتا، اس کو اختیار فرما لیتے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس سنت کا تعلق زندگی کے صرف عام معاملات سے نہ تھا، بلکہ جنگ جیسے سنگین معاملہ سے بھی تھا جوا پنی نوعیت کے اعتبار سے مشکل انتخاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ بتا تا ہے کہ آپ نے بھی خود اپنی طرف سے آپ اپنی طرف سے آپ کو جنگ میں الجھانے کی کوشش کی گئی تو آپ نے ہمیشہ اعراض کی کوئی تدبیرا ختیار کر کے جنگ کوٹا لنے کی کوشش کی ۔ آپ صرف اُس وقت جنگ میں شریک ہوئے جب کہ دوسرا کوئی راستہ مرے سے باقی ہی نہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کہ دوسرا کوئی راستہ مرے سے باقی ہی نہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

سنت کے مطابق ،اسلام میں جارحانہ جنگ نہیں ہے،اسلام میں صرف مدا فعانہ جنگ ہے اور وہ بھی صرف اس وقت جب کہ اس سے بچنا سرے سے ممکن ہی نہ رہے۔ حقیقت ریہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ دو میں سے ایک کے انتخاب کا مسکلہ رہتا

سیمت بیا ہے کہ اریدی یں ہیسہ دویں سے ایک سے ایک اور کا سسلم ہوتا ہے۔ کا ب کا سسلم کی سیرت کا ہے۔ پُرامن جدو جہد،اور پُرتشد دجدو جہد۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بتا تا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اور ہر معاملہ میں یہی کیا کہ پُرتشد دطریق کا رکوچھوڑ کر پُرامن طریق کا رکواختیا رفر مایا۔ آپ کی پوری زندگی اسی اصول کا ایک کا میاب عملی نمونہ ہے۔ یہاں اس نوعیت کی چندمثالیں درج کی جاتی ہیں۔

ا۔ پیغیری ملنے کے بعد فورا ہی آپ کے سامنے یہ سوال تھا کہ آپ مذکورہ دونوں طریقوں میں سے کس طریقہ کوا ختیار کریں۔ جیسا کہ معلوم ہے، پیغیر کی حیثیت سے آپ کامشن یہ تھا کہ شرک کوختم کریں اور تو حید کو قائم فرما ئیں۔ مکہ میں کعبۃ اللہ اس تو حید کے مرکز کے طور پر بنایا گیا تھا، مگر آپ کی بعثت کے وقت کعبہ میں ۲۰ سبت رکھ دیئے گئے تھے۔ اس کھاظ سے بظاہر یہ ہونا چا ہے تھا کہ قرآن میں سب سے پہلے اس طرح کی کوئی آیت ارتی کہ: طہر الکعبۃ من الأصنام (کعبہ کو بتوں سے پاک کرو) اور اس کو دوبارہ مرکز تو حید بنا کرا پے مشن کوآگے بڑھاؤ۔

مگر کام کا بیآ غاز قرلیش سے جنگ کرنے کے ہم معنیٰ تھا، جن کی قیادت عرب میں اسی لیے قائم تھی کہ وہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے۔ واقعات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ سالٹھ آپیل نے کعبہ کی عملی تطہیر کے معاملہ سے مکمل طور پراحتر از فرمایا اور اپنے آپ کوسرف تو حید کی نظری دعوت تک محد و در کھا۔ یہ گو یا پُرتشد دطریق کار کے مقابلہ میں پُرامن طریقِ کار کی پہلی پیغیبرانہ مثال تھی۔

۲ رسول الله صلی الله علیه وسلم اسی پُرامن اصول پر قائم رہتے ہوئے تیرہ سال تک مکہ میں اپنا کام کرتے رہے، مگر اس کے باوجود قریش آپ کے دشمن بن گئے۔ یہاں تک کہ ان کے سر داروں نے باہمی مشورہ سے میہ طے کیا کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوتل کر دیں۔ چنا نچہ انہوں نے تلواروں سے سلح ہوکر آپ کے گھر کو گھیر لیا۔

یہ گو یارسول اوراصحاب رسول کے لیے جنگ کا کھلا چیننج تھا۔ گر آپ نے اللہ کی رہنمائی کے تحت یہ فیصلہ فرما یا کہ جنگی مقابلہ سے اعراض کریں ۔ چنا نچہ آپ رات کے سناٹے میں مکہ سے نکلے اور خاموثی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے۔ اس واقعہ کو اسلام کی تاریخ میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت واضح طور پر پُر تشدد طریق کارکواختیار کرنے کی ایک مثال ہے۔

۳۔ غزوہ ٔ خندق یاغزوہ احزاب بھی اس سنت کی ایک مثال ہے۔اس موقع پر مختلف قبائل کے لوگ بہت بڑی تعداد میں جمع ہوکر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ واضح طور پر آپ کے خالفین کی طرف سے ایک جنگی چیلنج تھا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے بیچنے کے لیے بیطریقہ اختیار فرما یا کہ رات دن کی محنت سے اپنے اور مخالفین کے درمیان ایک لمبی خندق کھود دی۔اس

وقت کے حالات میں یہ خندق گویا ایک حاجز(buffer) یا ٹکر روک طریقہ تھا۔ چنانچی قریش کالشکر خندق کے دوسری طرف کچھ دن ٹھہرا رہااوراس کے بعدوالیس چلا گیا۔ یہ خندق بھی گویا پرُ تشدوعمل کے مقابلہ میں پُرامن عمل کا انتخاب لینے کی ایک مثال ہے۔

۳۔ اسی طرح صلح حدید یہ اسی قسم کی ایک سنت کی حیثیت رکھتی ہے۔
حدید کے موقع پر بیصورت تھی کہ رسول اور اصحاب رسول مکہ میں داخل ہو کر عمرہ کرنا
چاہتے تھے۔ مگر مکہ کے سر داروں نے حدید یہ کے مقام پر آپ کوروک دیا اور کہا کہ
آپ لوگ مدینہ والیس جا نمیں ۔ ہم کسی قیمت پر آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں
گے۔ یہ گویا قریش کی طرف سے آپ کے لیے ایک جنگی چیلنی تھا۔ اگر آپ اپنے
ارادہ کے مطابق عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی طرف بڑھیں تو تقینی تھا کہ قریش سے جنگی
عمر اور فیش آئے گا۔ مگر آپ نے حدید یہ پر اپنا سفرختم کر دیا اور قریش کی یک طرف مشرطوں پر امن کا معاہدہ کرکے مدینہ والیس آگئے۔ یہ بھی واضح طور پر تشدد کے مقابلہ
میں امن کا طریقہ اختیار کرنے کی ایک یعنم رانہ مثال ہے۔

۵۔ فتح مکہ کے واقعہ سے بھی آپ کی یہی سنت ثابت ہوتی ہے۔اس وفتت آپ کے پاس جال نثار صحابہ دس ہزار کی تعداد میں موجود تھے۔ وہ بقینی طور پر قریش سے کامیاب لڑائی لڑ سکتے تھے۔ مگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے استعمالِ طافت کے بجائے مظاہر ہ طافت کا طریقہ اختیار فرمایا۔آپ نے الیانہیں کیا کہ دس ہزار

افراد کی اس فوج کو لے کراعلان کے ساتھ نکلیں اور قریش سے جنگی تصادم کر کے مکہ پر قبضہ حاصل کریں۔اس کے بجائے آپ نے بید کیا کہ کامل راز داری کے ساتھ سفر کی تیاری کی اور اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نہایت خاموثی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوگئے۔آپ کا بید داخلہ اتنا اچا نک تھا کہ قریش آپ کے خلاف کوئی تیاری نہ کر سکے اور مکہ کسی خونی تصادم کے بغیر فتح ہوگیا۔ بی بھی پُر تشد دطریق کار کے مقابلہ میں پُر آمن طریق کار کواختیار کرنے کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔

ان چند مثالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف عام حالات میں بلکہ انتہائی ہنگا می حالات میں بھی رسول اللہ ساٹھ ایلی نے جنگ کے مقابلہ میں امن کے اصول کو اختیار فرمایا۔ آپ کی تمام کامیا بیاں اس سنتِ امن کی عملی مثالیں ہیں۔

جیسا کہ او پرعرض کیا گیا، اسلام میں امن کی حیثیت حکم عام کی ہے اور جنگ کی حیثیت حکم عام کی ہے اور جنگ کی حیثیت صرف مجبورا نہ استناء کی ۔ اس حقیقت کوسا منے رکھئے اور چر یہ دکھیے کہ موجودہ زمانہ میں صورت حال کیا ہے ۔ اس معاملہ میں جدید دور قدیم دور سے مکمل طور پر مختلف ہے ۔ قدیم زمانہ میں پُرتشد دطریقِ کا را یک عام رواح کی حیثیت رکھتا تھا اور امن کا طریقہ اختیار کرنا ہے حدمشکل کام تھا، مگر اب صورت حال یکسر طور پر بدل گئی ہے ۔ موجودہ زمانہ میں پُرتشد دطریقِ کا رآخری حد تک غیر مطلوب اور غیر محمود بن چکا ہے ۔ اس کے مقابلہ میں پُرامن طریقِ کا رکو واحد پہندیدہ طریقِ کا رکی حیثیت حاصل ہوگئی ہے ۔ مزید یہ کہ موجودہ زمانہ میں

پُرامن طریقِ کارکوالیی فکری اور عملی تائیدات حاصل ہوگئی ہیں جنہوں نے پُرامن طریقِ کارکو جذاتِ خودایک انتہائی طاقتور طریقِ کارکی حیثیت دے دی ہے۔
ان جدید تائیدات میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مثلاً اظہار رائے کی
آزادی کاحق ، جدید کمیونکیشن کے ذریعہ اپنی بات کوزیادہ سے زیادہ پھیلانے کے
امکانات، میڈیا کی طاقت کواپنے حق میں استعال کرنا، وغیرہ ۔ ان جدید تبدیلیوں
نے پُرامن طریقِ کارکو بیک وقت مقبول طریق کاربھی بنادیا ہے اوراسی کے ساتھ
زیادہ مؤثر طریق کارکھی۔

جیسا کہ عرض کیا گیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب پُرامن طریق کارعملاً دستیاب (available) ہوتو اسلامی جدو جہد میں صرف اسی کو اختیار کیا جائے گا، اور پُرتشد دجدو جہد کوترک کردیا جائے گا۔ اب موجودہ صورت حال یہ ہے کہ ذمانی تبدیلیوں کے نتیجہ میں پُرامن طریق کار نہ صرف مستقل طور پر دستیاب ہے، بلکہ مختلف تا ئیدی عوامل (supporting factors) کی بنا پر وہ بہت زیادہ مؤثر حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ یہ کہنا بلا مبالغہ درست ہوگا کہ موجودہ زمانہ میں پُرتشد د طریق کار مشکل ہونے کے ساتھ عملاً بالکل غیر مفید ہے، اس کے مقابلے میں پُرامن طریق کار آسان ہونے کے ساتھ انتہائی مؤثر اور نتیجہ خیز ہے۔ اب پُرامن طریق کار حیثیت دوامکانی انتخابات (possible options) میں سے صرف ایک انتخاب کی خیثیت دوامکانی انتخابات (possible options) میں سے صرف ایک انتخاب کی خیثیت دوامکانی انتخابات (possible options) میں سے صرف ایک انتخاب کی خیثیت دوامکانی احد میں دورتھ کی خیثیت ہے۔ ایسی حالت میں یہ کہنا بالکل

درست ہوگا کہ اب پرتشد دطریقِ کارعملاً متروک قرار پاچکا ہے، یعنی وہی چیز جس کو شرعی زبان میں منسوخ کہا جاتا ہے۔ اب اہل اسلام کے لیے عملی طور پر ایک ہی طریقِ کار کا انتخاب باقی رہ گیا ہے، اور وہ بلاشبہہ پُرامن طریقِ کار ہے، الایہ کہ صورتِ حال میں ایسی تبریلی پیدا ہوجو دوبارہ حکم کو بدل دے۔

یر کارکوا ختیار کیا گیا،گر اس کی حیثیت زمانی اسباب کی بنا پرصرف ایک مجبورانه انتخاب کی تھی۔اب جب که زمانی تبدیلیوں کے نتیجہ میں به مجبوری باقی نہیں رہی تو پُرتشد دطریق کارکوا ختیار کرنا بھی غیرضروری اورغیرمسنون قرار پا گیا۔اب نئے حالات میں صرف پُرامن طریق کارکاانتخاب کیا جائے گا۔

موجودہ زمانہ میں اس معاملہ کی ایک سبق آموز مثال ہندسانی لیڈر مہاتما گاندھی (وفات ۱۹۴۸) کی زندگی میں ملتی ہے۔ اسی زمانی تبدیلی کی بنا پر مہاتما گاندھی کے لیے میمکن ہوا کہ وہ ہندستان میں ایک مکمل قسم کی سیاسی لڑائی لڑیں اور اس کو کامیابی کی منزل تک پہنچا ئیں۔ اور بیسب کچھ شروع سے آخر تک عدم تشدد کا طریقہ (peaceful activism) اور پُرامن عمل (non-violent method) اور پُرامن عمل کو اختیار کر کے انجام یا یا۔

فقہ کا یہ ایک معلوم اصول ہے کہ: تتغیر الأحکام بتغیر الزمان والمکان (زمان اور مکان کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں) اس مسلّمہ فقہی اصول کا

تقاضاہے کہ جب زمانی حالات بدل چکے ہوں تو شرقی احکام کا ازسر نو انطباق (re-application) تلاش کیا جائے، تا کہ شرعی حکم کوزمانی حالات سے ہم آ ہنگ کیا جاسکے۔اس فقہی اصول کا تعلق جس طرح دوسرے معاملات سے ہے، اسی طرح یقینی طور پراس کا تعلق جنگ کے معاملہ سے بھی ہے۔اس اصول کا بھی بیر تفاضاہے کہ پُر تشدد طریق کارکواب عملاً متروک قرار دیا جائے اور صرف پُرامن طریق کارکوشر عی جواز کا درجہ دیا جائے۔

# موجوده زمانه کی جہادی تحریکیں

موجودہ زمانہ میں اسلامی جہاد کے نام سے بہت سے ملکوں کے مسلمان مسلّح جہاد کی تحریکیں چلار ہے ہیں۔ مگر کوئی تحریک محض اس بنا پر جہاد کی تحریک نہیں ہوسکتی کہاس کے علم برداروں نے اس کو جہاد کا نام دے دیا ہو ۔ کوئی عمل صرف اس وقت اسلامی جہاد قرار پاتا ہے جب کہ وہ اسلام کی مقرر کی ہوئی شرطوں پر پوراا ترے ۔ جہاد کی شرطوں کی تحمیل کے بغیر جو جہاد کیا جائے ، وہ عملاً جہاد نہیں ہوگا بلکہ فساد ہوگا۔ جولوگ اس کام میں مشغول ہوں ، وہ اسپنے اس کام پر جہاد کا انعام نہیں پائیس گے ، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ صرف سزا کے مستق ہوں گے ۔

جہا دہمعنیٰ قبال کی شرطیں کیا کیا ہیں ، اس کو میں اپنی کتا بوں میں تفصیل کے ساتھ لکھے چکا ہوں ۔ یہاں صرف ایک بات کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ وہ بیہ کہ جہاد بمعنیٰ قبال کی حیثیت نماز روزہ جیسے انفرا دی عمل کی نہیں ہے ، بلکہ وہ ایک ایسا

عمل ہےجس کا تعلق مکمل طور پرریاست سے ہے۔

جہاد (بمعنی قبال) کی بیداصولی حیثیت قرآن وحدیث کی مختلف نصوص سے واضح طور پرمعلوم ہوتی ہے۔ مثلاً قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ دشمن کی طرف سے خوف کی صورت پیدا ہوتو اس کو لے کرخود سے اس کے خلاف کارروائی شروع نہ کردو بلکہ اس کواو لو الأمر (ارباب حکومت) کی طرف لوٹاؤ، تا کہ وہ معاملہ کی صحح نوعیت کو سمجھیں اور اس کے بارہ میں صحح اور ضروری اقدام کریں (النساء ۸۳)۔ بیہ آیت بتاتی ہے کہ خوف (جنگی صورت حال) پیش آنے کی صورت میں عوام کے لیے خود سے اقدام کرنا جائز نہیں۔ وہ صرف بیکر سکتے ہیں کہ معاملہ کو حاکم کے حوالہ کردیں اور حاکم کی طرف سے جواقدام کیا جائے اس میں اس کا ساتھ دیں۔

اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ: اندما الا مام جنة ، یقاتل من ورائه ویتقی به (صحیح البخاری ، کتاب الجهاد و السیر ) لین بلاشبہہ امام ڈھال ہے ، قال اس کی ماتحق میں کیا جاتا ہے اوراس کے ذریعہ تفاظت حاصل کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگی دفاع ہمیشہ حاکم کی قیادت میں کیا جائے گا۔ عام مسلمانوں کا فرض صرف بیہ ہوگا کہ وہ اپنے حاکم کی اتباع کریں اور اس کا ساتھ دے کر حکومت کے منصوبہ کوکا میاب بنائیں ۔

فقہ میں بیدمسکدایک متفق علیہ مسکلہ ہے جس میں غالباً کسی قابلِ ذکر عالم کا اختلاف نہیں۔ چنانچے فقہاء کے متفقہ مسلک کے مطابق ، جنگ کا اعلان صرف ایک قائم شدہ حکومت ہی کرسکتی ہے،غیر حکومتی عوام کو اس قسم کا اعلان کرنے کاحق نہیں۔ اس لیے فقہ میں بیرمسکلہ ہے کہ: الو حیل للإمام (جنگ کا اعلان کرنا صرف حاکم وقت کا کام ہے)۔

اصل یہ ہے کہ جنگ ایک انہائی منظم ممل کا نام ہے۔ اس قسم کا منظم ممل صرف با ختیار حکومت ہی کرسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگی اقدام صرف حکومت کے لیے جائز ہے ، عوام کے لیے جنگی اقدام کرنا سرے سے جائز ہی نہیں۔

موجودہ زمانہ میں مختلف مقامات پرمسلمان جہاد کے نام پرحکومتوں سے پُرتشدد عکرا وَ چھٹر ہے ہوئے ہیں۔ مگر اقریباً بلااستثناءان میں سے ہرایک کی حیثیت فساد کی ہے، نہ کہ اسلامی جہاد کی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اُن میں سے کوئی بھی''جہاد''کسی حکومت کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا ہے۔

آج کل کی زبان میں ، ان میں سے ہرایک جہادغیر حکومتی تنظیموں (NGOs) کی طرف سے شروع کیا گیا اور انہی کی طرف سے ان کو چلا یا جار ہاہے۔اگران میں سے کسی جہادی سرگرمی کو بالفرض کسی مسلم حکومت کا تعاون حاصل ہے تو بیقعاون بلا اعلان صرف خفیہ انداز میں کیا جار ہا ہے ، اور شریعت کے مطابق ، کسی مسلم حکومت کو بھی جہاد کاحق صرف اس وقت ہے جب کہ وہ با قاعدہ طور پر اس کا اعلان کرے (الأنفال: ۵۸)۔ اعلان کے بغیر کسی مسلم حکومت کے لیے بھی قال کرنا جائز نہیں۔

موجودہ زمانہ میں مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی طرف سے جہاد کے نام پر جو

سرگرمیاں جاری ہیں، آج کل کی زبان میں وہ دوقتیم کی ہیں۔ یا تو اس کی حیثیت گور یلا وار (gorilla war) کی ہے، یا پراکسی وار (proxy war) کی۔اور بید دونوں ہی قتیم کی جنگیں بقینی طور پر اسلام میں ناجائز ہیں۔ گور یلا واراس لیے ناجائز ہے کہ وہ غیر حکومت تنظیموں کی طرف سے چلائی جاتی ہے نہ کہ کسی قائم شدہ حکومت کی طرف سے ۔اور پراکسی واراس لیے ناجائز ہے کہ کوئی حکومت اس کو بلا اعلان جاری کرواتی ہے،اوراعلان کے بغیر جنگ اسلام میں جائز نہیں۔ جہاد کی تین قسمیں

اسلامی جہادا یک مثبت اور مسلسل عمل ہے۔وہ مومن کی پوری زندگی میں برابر جاری رہتا ہے۔ اس مجاہدا نعمل کے تین بڑے شعبے ہیں۔

ا۔ جہادنفس ۔ یعنی اپنے منفی جذبات اور اپنے اندر کی نامطلوب خواہشات پر کنٹرول کرنااور ہر حال میں اللہ کی پہندیدہ زندگی پر جےر ہنا۔

۲۔ جہاد دعوت ۔ لینی اللہ کے پیغام کوتمام بندوں تک پہنچا نا اوراس کے لئے یک طرفہ ہمدر دی اور خیر خواہی کے ساتھ بھر پور کوشش کرنا۔ بیا ایک عظیم کام ہے،اس لئے اس کوقر آن میں جہا دکبیر کہا گیا ہے۔

سے جہاداعداء۔ یعنی دین حق کے مخالفوں کا سامنا کرنا اور دین کو ہر حال میں محفوظ اور قائم رکھنا۔ یہ جہاد پہلے بھی اصلاً ایک پرامن عمل تھا۔ اور اب بھی وہ اصلاً ایک پر امن عمل ہے۔ اس اعتبار سے جہاد ایک پر امن جدو جہد، ہے نہ کہ

حقیقةً کو ئی سکتح کارروائی۔

ایک روایت کے مطابق، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے والدین کی خدمت کے بارے میں فرمایا: ففیھما فجاھد (البخاري، کتاب الجھاد) یعنی تم اپنے والدین میں جہاد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد کا ایک عمل ہے۔

اس طرح کی مختلف آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہا د کاعمل اصلاً ایک پُرامن عمل ہے۔ وہ کسی مطلوب خدائی کا م میں پُرامن دائرہ کے اندر جدو جہد کرنا ہے۔ جہاد کے لفظ کا صحیح ترجمہ پُرامن جدو جہد (peaceful struggle) ہے۔

## امن کی اہمیت

قرآن کی سورہ النساء میں ارشاد ہواہے: الصلح خیر (4:128) یعنی سلخ زیادہ بہتر ہے۔ سلح کیا ہے، وہاں بہتر ہے۔ جہال سلح ہے، وہاں امن ہے نتیج کا دوسرا نام ہے۔ جہال سلح ہے، وہاں امن ہی نہیں۔ اِس اعتبار سے، یہ کہنا سلح ہوگا کہ اسلام میں امن کو خیراعلی کا درجہ حاصل ہے۔

عام طور پرلوگ انساف (justice) کوبڑی چیز سجھتے ہیں، مگر اصل حقیقت بیہ ہے کہ انساف کی حیثیت صرف ایک تصوراتی معیار کی ہے۔ اصل سوال میہ ہے کہ بیہ تصوراتی معیار عملاً کس طرح حاصل ہو۔ اِس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ میہ کہ امن

کے ذریعے۔امن کا بیافائدہ ہے کہ اس کے ذریعے مواقع کھلتے ہیں۔انصاف کسی کوخود بخو ذہیں ملتا۔انصاف کسی گروہ کوصرف اُس وقت ملتا ہے، جب کہ وہ مواقع کو پہچانے اور اس کو دانش مندانہ طور پر استعمال (avail) کرے۔

موجودہ زمانے میں بہت سے مقامات ہیں جہاں لوگ انصاف کے لیے لڑر ہے ہیں، مگر اِن میں سے ہرایک اپنا مطلوب انصاف پانے میں ناکام ہے۔ اِس کا سبب صرف ایک ہے، اور وہ ہے طریقِ کار (method) کی غلطی۔ بیایک حقیقت ہے کہ اِس دنیا میں ساری اہمیت طریقِ کار کی ہے۔ کوئی صحیح مقصد بھی غلط طریقِ کار کے ذریعے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ اصول اتنا زیادہ عام ہے کہ اس میں کسی گروہ کا کوئی استثنا حاصل نہیں۔

کوئی گروہ جوانصاف کا طالب ہو، اُس کوسب سے پہلے اپنے یہاں امن قائم کرنا چاہیے۔امن کی اہمیت اتن زیادہ ہے کہ اُس کو ہرحال میں قائم کرنا ضروری ہے،خواہ اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔امن بھی دوطرفہ بنیاد پر قائم نہیں ہوتا، امن ہمیشہ یک طرفہ صبر کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔اِس کے سوا، امن کے قیام کا کوئی اورطریقہ نہیں۔

فطرت کا نظام ، مواقع (opportunities) پر مبنی ہے۔ فطرت کے نظام کے تحت ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ مواقع وافر مقدار میں موجودر ہتے ہیں۔ نفرت اور تشدد کا ماحول اِن فطری مواقع کے لیے ٹریپ ڈور (trap door) کی حیثیت رکھتا ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ آ دمی سب سے پہلے نفرت اور تشدد کے ٹریپ ڈورکو ہٹائے۔ اِس ٹریپ ڈورکے ہٹتے

ہی مواقع ایک سلاب کی طرح الڈ پڑتے ہیں۔ بیمواقع اپنی نوعیت کے اعتبار سے، سیکولر بھی ہوتے ہیں اور دینی بھی۔

مواقع کا سیکولر استعال یہ ہے کہ لوگ تعلیم اور اقتصادیات جیسے تعمیری شعبوں میں سرگرم ہوجائیں اور کھلے ہوئے مواقع کو استعال کر کے وہ ہرفتیم کی ترقیاں حاصل کریں۔مواقع کا دینی استعال میہ ہے کہ اہلِ ایمان اِن مواقع کو دعوت الی اللہ کے لیے استعال کریں، وہ دعوت کے مشن میں سرگرم ہوکر اپنے آپ کو اعلیٰ خدائی انعامات کا مستحق بنائیں۔

#### تشدد کی تزئین

تشدد (violence) کامل معنوں میں ایک تخریبی عمل ہے۔ پوری تاریخ بتاتی ہوئی۔ ہے کہ تشدد کے ذریعے بھی بھی کسی فردیا گروہ کوکوئی مثبت کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جب بھی کسی فردیا گروہ نے تشدد کا طریقہ اختیار کیا تواس کے جصے میں صرف تباہی آئی، خہ کہ حقیقی معنوں میں کوئی تعمیر۔ اِس کے باوجود کیوں ایسا ہے کہ لوگ بار بارتشدد کا فعل کرتے ہیں۔ اِس کا سبب شیطانی تزئین کرتے ہیں، لوگ بار بارمتشددانہ کارروائی کرتے ہیں۔ اِس کا سبب شیطانی تزئین کرتے ہیں، لوگ بار بارمتشدوانہ کارروائی کرتے ہیں۔ اِس کا سبب شیطان کا خاص طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک غلط کام کو خوب صورت الفاظ میں پیش کرتا ہے، وہ فساد کو اصلاح کا نام دیتا ہے کہ وہ آئی میں متلا کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو اِس فرضی یقین میں مبتلا کرتا ہے کہ جو پھی می کرنے جارہے ہو، وہ تشد زمیس ہے،

بلکہ وہ مقدس جہاد ہے۔ وہ شہادت کا راستہ ہے جوتم کوسید ھے جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اِس طرح شیطانی تزئین کا شکار ہوکرلوگ تشدد کاعمل کرنے لگتے ہیں۔وہ ایک غلط کام کررہے ہوتے ہیں ،کیکن شیطان اُن کو بتا تا ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے۔

اِس شیطانی تزئین سے بیخے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اپنے عمل کو نتیجہ (result) کے اعتبار سے جانچا جائے۔ جومتشد دانہ عمل تباہی کے انجام تک پہنچ رہا ہو، جس سے ملے ہوئے مواقع ہرباد ہوتے ہوں، اُس کے بارے میں یہ یقین کرلیا جائے کہ وہ شیطان کی تزئین کا نتیجہ ہے اور پھر تو بہ واستغفار کرکے اُس سے دوری اختیار کرلی جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ تشدداپنے آپ میں ایک نا مطلوب فعل ہے۔تشدد کہمی کوئی اصلاح پیدانہیں کرتا، وہ صرف مزید نقصان کا سبب بنتا ہے۔تشددایک حیوانی فعل ہے، وہ کوئی انسانی فعل نہیں۔تشدد ہمیشہ نفرت اور عداوت سے پیدا ہوتا ہے۔اپنے اندر سے نفرت اور عداوت کی سوچ کوشتم کرد بجئے۔ اِس کے بعد کبھی شیطان آپ کے اور قابونہ یا سکے گا۔

### ردِّ عمل اسلام میں نہیں

بہت سے لوگ جنگ اور تشدد میں مبتلا ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجمّاعی سطح پر بھی۔ بھی۔اُن سے کہاجائے کہتم میتباہ گُن کام کیوں کرر ہے ہو، تو وہ میہ جواب دیں گے کہ — میتوایک فطری ردّعمل ہے۔جب کسی گروہ کے خلاف ظلم اور ناانصافی کا واقعہ پیش آئے گا، تو اس کے اندر ضرور جوابی رو عمل (reaction) پیدا ہوگا۔ وہ گن (gun) اور بم استعال کرے گا، یہاں تک کہ آخر کاروہ خود کش بم باری (suicide bombing) کا طریقہ اختیار کرے گا۔ اگر ہمارے متشد دانہ رد عمل کوختم کرنا ہے، تو فریقِ ثانی کی طرف سے کیے جانے والے ظلم اور ناانسانی کوختم کرنا ہوگا، ورنہ ہماری طرف سے متشددانہ کارروائیوں کا سلسلہ برابر جاری رہے گا۔رد عمل (reaction) کوختم کرنا ہے تو پہلے عمل (action) کوختم سیجے۔ اِس معاملے میں یک طرفہ نصیحت سے کوئی فائدہ ہونے والانہیں۔

رد عمل کا پی فلسفہ سرتا سرغیر فطری ہے۔ ایسے لوگوں کی اصل غلطی ہے ہے کہ انھوں نے اپنے ذہنوں میں عمل کا غلط معیار قائم کرلیا ہے۔ عمل کا ضیح معیار ہیہ ہے کئیل کے بعد پیش آنے والے نتیجہ (result) کو دیکھا جائے ۔ ضیح عمل کی پہچان ہیہ ہے کہ وہ عمل کرنے والوں کے لیے مفید نتیجہ پیدا کرے۔ جوعمل مفید نتیجہ پیدا نہ کرے، وہ سرے سے قابل مزک ہے۔

یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ کوئی عمل یا تو مفید نتیجہ پیدا کرتا ہے، یا وہ عمل کرنے والوں کے لیے کاؤنٹر پروڈ کٹیو (counter productive) ثابت ہوتا ہے۔ اِس معاملے میں تیسری کوئی صورت نہیں۔ عملی اقدام وہی درست ہے جو نتیجہ خیز ہو۔ جو عملی اقدام نتیجہ خیز نہ ہو، وہ صرف اپنی تباہی میں اضافہ کیے ہم معنی ہے، اورا پنی تباہی میں اضافہ کبھی کسی دانش مند کا کام نہیں ہوسکتا۔ کسی عمل کے مقابلے میں جذباتی رد عمل،

اُس عمل کا جواب نہیں۔عمل کا حقیقی جواب میہ ہے کہ پہلے صورت ِحال کا جائزہ لیا جائے، مثبت ذہن کے ساتھ نتیجہ خیز منصوبہ بندی کی جائے، پھر عکراؤ کے بجائے تعمیر کے اصول پر اپنے عمل کا آغاز کیا جائے۔ یہی صحیح اسلامی طریقہ ہے۔ جہادا صغر، جہادا کبر

ا یک روایت کے مطابق ، پنجیمراسلام صلی الله علیه وسلم ایک غزوہ سے واپس ہوکر مدینہ پنچے تو آپ نے فرما یا: رجعنا من الجھاد الأصغو إلى الجھاد الأكبر (ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آئے ہیں) اس کا مطلب دوسر سے لفظول میں بیہے کہ ہم وقتی جہاد سے مستقل جہاد کی طرف واپس آئے ہیں:

We have came back from temporary Jihad to the permanent Jihad.

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وقتی جہاد سے مراد دفاعی جہاد اللہ (defencive jihad) ہے، جو بھی پیش آتا ہے۔ اور مستقل جہاد سے مراد اسپر پچول جہاد (spiritual jihad) ہے، جو ہرآ دمی کی زندگی میں مستقل طور پرجاری رہتا ہے۔ اس بات کو ایک اور حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: جاھدوا اُھوائکم کما تجاھدون أعدائکم ۔ یعنی اپنی خواہ شات سے جہاد کرو، جس طرح تم این دہمن سے جہاد کرو، جس طرح تم اینے دہمن سے جہاد کر تے ہو۔

د شمن کے خلاف جہادایک وقتی چیز ہے، جواس وقت پیش آتا ہے جب کہ سی نے

با قاعدہ طور پرریاست کے اوپر حملہ کردیا ہو۔ بید دفاعی جہاد ہے، اور اِس میں صرف کچھ تربیت یافتہ افراد حصہ لیتے ہیں، نہ کہ ساری مسلم کمیونٹی۔ اِس کے برعکس، اپنے نفس کے خلاف جہاد ایک انفرادی نوعیت کی چیز ہے اور وہ ہرمومن کی زندگی میں جاری رہتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اِس لیے اس دنیا میں ہڑ مل کو کرنے کے لیے اس دنیا میں ہڑ مل کو کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ پیش آتا ہے۔ اپنے نفس سے کا میاب مقابلہ پیش آتا ہے۔ اپنے نفس سے کا میاب منہیں دے سکتا۔

مثال کے طور پر یہ ایک ثواب کا کام ہے کہ آپ جب کسی شخص سے ملیں تو السلام علیکم ' (تمھارے او پر سلامتی ہو ) کہیں۔ یکلمہ اتنا بڑا ممل ہے کہ اِس کے کہنے پر حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ مگر موجودہ دنیا میں جب آ دمی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو بار باراُس کو دوسروں کی طرف سے تلخ تجربات پیش آتے ہیں۔ اِس بنا پر ہرآ دمی کے دل میں دوسروں کے خلاف شکایت کے جذبات موجود رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں حقیقی معنوں میں السلام علیم صرف وہ شخص کہ سکتا ہے جواس سے پہلے اپنے دل کو ہوشتم کے منفی جذبات سے پاک کرے اور اس کے بجائے اپنے دل کولوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات سے بھر دے۔ غور کیجئے تو یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اِس کے لیے وہی زبر دست کوشش کرنی پڑے گی جس کو جہاد کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

إسى طرح مديث مين آيا ہے كه: الحمد الله تمالاً الميز ان (الحمد الله كاكلم ميزان

کو بھر دیتا ہے) غور سیجئے تو یہ بھی کوئی سادہ بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سچا الحمد للہ کہنے کے لیے بہت بڑا ذہنی عمل در کار ہے۔ الحمد للہ کہنا، خدا کی نعمتوں پرشکر کا اظہار کرنا ہے۔ خدا کی بیغتیں آ دمی کو مسلسل طور پر لا تعداد صور توں میں ملتی رہتی ہیں۔ بیغتیں ہرآ دمی کو ایٹ آپ ملتی ہیں۔ چناں چہآ دمی ان کا عادی ہوجا تا ہے اور عادی ہونے کی بنا پر شعوری طور پر ان کو بطور نعت محسوں نہیں کرتا۔

الی حالت میں الحمد للہ کہنے کے لیے ایک فکری جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اُس کو بیہ کرنا پڑتا ہے۔ اُس کو بیہ کرنا پڑتا ہے کہ اپنی تفکیری قوتوں کو میں لائے۔ اپنے جذبات کی نئی اُر خیر بندی کرے۔ وہ اپنی فکری قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے مجاہد بن جائے۔ اِس کے بعد ہی اس کی زبان سے وہ کلمہ کھر نکلتا ہے جومیزان کو بھر دینے وال کلمہ ہے۔

آ دمی کے اندر طرح کر خواہشیں ہیں — حرص ،علویپندی ، دوسر ہے کو حقیر سمجھنا ، بے صبری ، غصہ اور انتقام ، وغیرہ ۔ آ دمی ہروقت اِن منفی جذبات کے تابع رہتا ہے ۔ اِسی کے ساتھ وہ کچھ چیزوں کو اپنامجوب بنالیتا ہے ۔ مثلاً دولت ،شہرت اور اولا د، وغیرہ ۔ آ دمی کی ہے بے پناہ خواہش ہوتی ہے کہ بیتمام چیزیں اس کو بھر پور طور پر حاصل ہوجا نمیں ۔

نفرت اور محبت کے بیر مختلف جذبات، آ دمی کے اوپر ہر وقت چھائے رہتے ہیں، وہ جو کچھ سوچتا ہے، اِنھیں جذبات سے مغلوب ہوکر سوچتا ہے۔ وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر انھیں جذبات کے تحت اپنی زندگی کا نقشہ بنا تا ہے۔ ایسی حالت میں یہ بلاشبہہ ایک جہادی عمل ہے کہآ دمی خدا کو مسلسل طور پر اپنا مرکز تو جہ بنائے وہ صراطِ مستقیم سے اپنے آپ کو ہٹنے نہ دے ۔ یہی وہ پُر مشقت عمل ہے جس کو حدیث میں جہا دِنْفس کہا گیا ہے۔

#### خلاصة كلام

جہاد ایک عربی لفظ ہے۔ اس کے معنی وہی ہیں جس کو پُرامن جدو جہد (peaceful struggle) کہا جاتا ہے۔اس پرامن جدو جہد سے مرادا صلاً دعوتی جدو جہد ہے، جیسا کہ قرآن کی سورہ الفرقان میں ارشاد ہوا ہے: و جاھی ہمہ بله جھاداً کہ پیرا (25:52) یعنی پُرامن جدو جہد کے ذریعے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔

دعوت اصلاً ایک نظریاتی جدوجہد (ideological struggle) ہے۔ یہ ایک بے حدوسیع کام ہے۔ اس کے مختلف تقاضے ہیں۔ دعوت کے کام کو جب اس کے تمام مطلوب تقاضوں کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کی جائے تو وہ ایک عظیم جدوجہد بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس دعوتی عمل کو جہاد کہا گیا ہے۔

اصلاً جہاد کا مطلب یہی ہے۔ تا ہم بعض اوقات اس کے توسیعی مفہوم کے اعتبار سے، جہاد کے لفظ کوقتال (جنگ ) کے معنی میں بھی استعال کیا جاتا ہے، کیکن میہ اُس کا صرف توسیعی مفہوم ہے۔ جہاں تک احکام اور آ داب کا تعلق ہے، جہاد اور

قال دونوں کے احکام اور آ داب ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ جہاد دعوت کا اصل نشانہ فریقِ ثانی کی سوچ کو بدلنا ہوتا ہے، جب کہ قال کا نشانہ برعکس طور پر فریقِ ثانی کا استیصال کرنا ہے۔

جہاد اور قبال کے درمیان ایک بنیادی فرق بیہ ہے کہ جہاد بہ معنی دعوت ایک عمومی علم ہے۔ دعوتی جہاد ہم معنی دعوت ایک عمومی علم ہے۔ دعوتی جہاد ہمیشہ اور ہر حال میں کرنا ہے۔ جہادِ دعوت کا نشانہ اللہ کے پیغام کو اُس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ دعوت انسانی خیرخواہی پر مبنی ایک مثبت کام ہے جو ہر زمانے میں اور ہرنسل میں جاری رہتا ہے۔

اس کے برعکس، جہاد بہ معنی قبال ایک وقی عمل ہے جو صرف اُس وقت کیا جاتا ہے جب کہ کوئی بیرونی ملک کسی مسلم ملک پر سلح حملہ کردے۔ اِس حملے کا مقابلہ کرنے کی ذمے داری صرف منظم حکومت پر ہے جو حسب ضرورت اس کا انتظام کرتی ہے۔

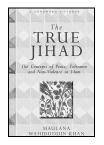







Maulana Wahiduddin Khan is a spiritual scholar, who has adopted peace as the mission of his life. Well known for his balanced views, he has been actively involved, for decades, in promoting peace and spirituality in order to usher in global peace and unity.

In 2001, he founded CPS International— Centre for Peace and Spirituality. CPS is a non-profit, non-political organization that promotes the culture of peace through mind-based spirituality and undertakes inter-faith dialogue.

CPS uses every available media—like lectures, conferences, one-on-one sessions, articles in the print media, television content, and websites—to propagate the message of peace worldwide by training individuals in spiritual principles.



I, Nizamuddin West Market, New Delhi-110 013 Tel. 011-41827803, 46521511, Fax: 011-45651771

# اسلامي جهاد

جہاد کا لفظی مفہوم جدو جہد ہے۔ اسلامی جہاد کا مطلب ہے۔ اسلام کی دعوت واشاعت کے لئے پرامن جدو جہد کرنا۔ دعوت ایک پرامن مشن ہے۔ دعوت کے پرامن مشن کے لئے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ یہ جہاد تمام تر مثبت ذہمن کے تحت انجام پاتا ہے۔ اس جہاد کی اسپرٹ انسان کے ساتھ یک طرفہ ہمدر دی ہے۔ اِس جہاد کا تعلق نہ جنگ سے ہادرنہ سیاست سے اور نہ کی قشم کے مادی مفاد سے۔ اِس اسلامی جہاد کا درسرانام دعوت الی اللہ ہے۔

